# Cell-shocked city suffers silently

For a city preparing to cross the 10 million mark for mobile phone users, Delhi is woefully wanting in mobile manners. Even the simple courtesy of putting the phone on vibrator alert in a cinema hall or meeting, or switching it off while filling petrol is missing



New Delhi: So, you think the title track from the latest Salman Khan blockbuster is really cool, and it adds to your personality quotient that whoever dials your mobile number gets to hear it. After all, one can never have enough of good

music! Or, so you think.

Foisting your personal profesences on caller











it rich on internships P5

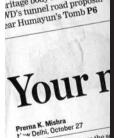

ritage body not nappy with VD's tunnel road proposal

BANGALORE: Smaller, is not always more beautiful. It the consumer electronics ess, buyers are willing to a slightly bigger device ey get more functionalita e year-end holiday see



فرا کع ابلاغ یاترسیل عامہ (Mass media) کی مختلف شکلیں ہیں جس میں ٹیلی ویژن، اخبارات فلمیں، رسائل، ریڈیو، اشتہارات، ویڈیو گیم اورسی ڈی وغیرہ شامل ہیں۔ انھیں ماس میڈیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بیلوگوں کی بڑی تعداد پر مشتمل سامعین یا حاضرین تک پہنچتی ہے۔ انھیں بھی بھی ذرائع ابلاغ عامہ یا ماس کمیونی کیشن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل کے بہت سے لوگوں کے لیے ماس

میڈیااور ترسیل کی کسی نکسی شکل کے بغیر تصور کرنا شاید مشکل ہو۔

### ىرگرى 7.1

- ◄ ایک الیی دنیا کا تصور کریں جہاں کوئی ٹیلی ویژن، سنیما،اخبارات،رسائل، انٹرنیٹ، ٹیلی فون یا موبائل فون کچھ بھی نہ ہو۔
- ◄ آپ اپنے کسی ایک دن میں روزمرہ کی سرگرمیاں
   تحریرکریں۔ان مواقع کا پنۃ لگائیں جب ابلاغ عامہ
   عوامی ترسیل کے کسی نہ کسی ذریعے کا استعمال کیا ہو۔
- ⊢ اپنے سے پرانی نسل کے افراد سے پہۃ لگائیں کہ ترسیل
   کی ان شکلوں میں کسی ایک کی کی سے اُن کی زندگی کیسی
   مقی۔آپ ان کی زندگی کا موازنہ اپنی زندگی سے
   کی بن
- کے ترسیلی ٹکنالوجی میں ترقی ہونے سے کام کرنے اور خالی وقت کو گزارنے کے طریقوں میں کس طرح کی تبدیلی آئی ہے۔ بحث کریں۔

ماس میڈیا ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک جزو ہے۔ ملک بھر کے متعدد متوسط طبقے کے گھروں میں لوگ صبح بستر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے ریڈیویا ٹیلی ویژن کھولتے ہیں یاضج کا اخبار دیکھتے ہیں۔ ان ہی گھروں کے بچے سب سے پہلے اپنے موبائل فون پر نظر ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی 'مسڈ کال' تونہیں آئی ہے۔ گئ شہری



علاقوں میں نل ساز ، بیل مستری ، برطفی ، رنگ ریز اور دیگر متفرق خدمات فراہم کرنے والے

لوگ اپنا موبائل فون رکھتے ہیں جس سے ان سے آسانی سے رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ اب تو شہروں میں زیادہ تر دکا نوں میں چھوٹا ٹیلی ویژن سیٹ رکھنے گئے ہیں۔ آنے والے گا مکہ دکان دارسے ٹیلی ویژن پردکھائی جانے والی فلم یا کرکٹ بیج کے بارے میں تھوڑی بہت بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ ہیرونی ممالک میں رہنے والے ہندوستانی ٹیلی فون اورانٹرنیٹ کی مدد سے ملک میں رہنے والے اپنے دوستوں اور فیملی لوگوں کے ساتھ برابر رابطہ بنائے رکھتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے مہاجر کام گار طبقے کے لوگ بھی گاؤں

میں رہنے والے اپنے اہل خانہ سے ٹیلی فون کے ذریعہ پابندی کے ساتھ رابطہ قائم رکھتے ہیں۔کیا آپ نے موہائل فون کے بارے میں مختلف قتم کے اشتہارات دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ موبائل فون مختلف قتم کے ساجی گروہوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پیجان کر تعجب نہیں ہوگا کہ CBSE بورڈ کے امتحان کے نتائج انٹرنیٹ اور مو ہائل فون دونوں پر دستیاب ہوتے ہیں۔ بیج تو یہ ہے کہان کی کتابیں بھی انٹرنیٹ بردستیاب ہیں۔

بہتو ظاہر ہے کہ حالیہ سالوں میں سجی طرح کی عوامی ترسیل کے ذرائع کی غیر معلومی توسیع ہوئی ہے۔ساجیات کے طالب ہونے کے سبب ہمیں اس اضافے کے کئی پہلوؤں کے بارے میں جاننے میں دلچیبی ہے۔سب سے پہلے جب ہم موجود ترسلی انقلاب کی خصوصیات کوشلیم کرتے ہیں وہیں ہمیں تھوڑا پیچھے جا کر دنیا میں اور ہندوستان میں جدید ماس میڈیا کے ذرائع میں اضافے کا خا کہ بھی پیش کرنا ہوگا۔اس سے ہمیں سبچھنے میں مدد ملے گی کہ سی دیگرساجی ادارے کی طرح ہی ماس میڈیا کی ساخت اورمواد کی شکل

The fastest-growing cell phone market

Anand Parthasarathy

BANGALORE: Two global surveys reveal lifestyle of world's most 'mobile' population. Indians love SMS, but ignore pricey services like phone Internet. They spend an average of Rs 5000 on a mobile phone handset — but forgot over 30,000 phones in the last six months, in Mumbai taxis alone We buy six million mobile phones every month—making us one of the world's fastest—growing cell phone markets—176 million-strong as of last month.

The average amount spent on a handset, which is around Rs. 5,000, represents nearly half a month's salary for most of us in India, while for Britishers, it amounts to just 5%. Our favourite brands are Nokia and Samsung in that order and this is same as the global preference. But Panasonic is number three here with Sony Ericesson and Motorola, the next two in the desi popularity stakes, while internationally Motorola is number three followed by Sony Ericesson and LG.

We love short messaging services, indeed 100 per cent of phone users do SMS-ing, with women (83 %) sending more daily text messages than men (65 %). But when it comes to extra-charge services like Internet, half of us.

comes to extra-charge servic-es like Internet, half of us,

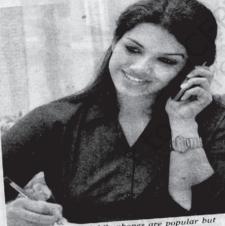

INDIANS LOVE IT: Mobile phones are popular but costlier services like Net phone are shunned. Women are champion text messagers. – PHOTO: HANDOUT

with these feature on our phones, say: 'No thank you -- too costly or too slow.' In this, we are no different from the rest of the world. But unlike most users abroad, we like to live dangerously: Indians are

among the least concerned (59 %) about the possible health hazards of mobile phone usage... a nonchalance that is exceeded only in

These are some of the in-China

teresting findings in the India section of a recent global survey of mobile phone trends, commissioned by Stockholm, Sweden-based SmartTrust, a leading provider of mobile device management solutions. The survey conducted by Taylor Nelson Sofres, covered 6,700 mobile consumers in 15 countries, 404 of them in India.

tions. The survey conducted by Taylor Nelson Sofres, covered 6,700 mobile consumers in 15 countries, 404 of them The full report is available for corporate users who register at the www.smartrust.com for a free download.

In another survey, mobile security player Pointsec found that Mumbaites are second only to Londoners in forgetfullness — when it comes to their mobile phones. In the last six months they forgot 32,970 phones in Mumbai taxis — this is just the numbers reported as lost Amnesiac London-based phone owners topped this number - with 54872 phones lost. Sydney, Stockholm. San Francisco, Washington, Munich, Helsinki, Berlin and Oslo all fared better.

But when it came to lost pocket PCs and laptops, India is nowhere in the Top Ten.

London is the mother city for the memory-challenged. It leads the world in lost pocket PCs (4,718) and laptops (3,179), (Only 349 laptops (4,718), and laptops (4,718) were left behind in Mumbai taxis)

بھی معاشی،سیاسی اورساجی وثقافتی ساق وسیاق میں آنے والی تبدیلیوں سے متعین ہوا ہے۔مثال کے طور پرہم بہ و کھتے ہیں کہ آزادی کے حصول کے بعدابتدائی دہائی میں خاص طور پر ریاست اورتز قی کے بارے میںاس کی سوچ نے میڈیا کو کتنا زباده متاثر کیا۔1990 کے بعد کے عالم کاری کے دور میں بازار کو کتنا اہم کردار نبھانا ہے۔ دوسرے ہمیں یہ سیجھنے

میں زیادہ مددملتی ہے کہ ساج کے ساتھ ماس میڈیا یا عوامی ذرائع ترسیل اورعوامی ترسیل کے تعلق کتنے جدلیاتی ہیں۔دونوں ایک دوسرے براثر انداز ہوتے ہیں۔ ماس میڈیا کی فطرت اور کر داراس ساج کے ذریعہ متاثر ہوتا ہے جس میں یہ واقع ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی ساج پر ماس میڈیا کے دوررس اثرات کے بارے میں جتنا کہاجائے کم ہوگا۔ ہم جدلیاتی (ٹکراؤ والے )تعلق کواس وقت دیکھیں گےاور مجھیں گے جب ہم اس باب میں(a) نوآ بادیاتی ہندوستان میں میڈیا کا کردار (b) آ زادی کے حصول کے بعدابتدائی

### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورترقی

کے حصول کے بعد ابتدائی وہائی میں اور (c) اور آخر کارعالم کاری کے سیاق وسباق میں بحث کریں گے۔ تیسر ابجوامی ترسیل کے دیگر ذرائع سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس میں بڑے پیانے کی لوخی، پیداوار اور مینجمنٹ کے تقاضوں کو لورا کرنے کے لیے ایک رسی ساختی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ لہذا آپ دیکھیں گے کہ ماس میڈیا کی بئی ساخت اور تفاعل کے لیے ریاست اور بازار کا کر دار اہم ہوتا ہے۔ ماس میڈیا ایس تنظیموں کے ذریعہ کام کرتے ہیں۔ چوتھا، ہوتا ہے۔ ماس میڈیا ایس تنظیموں کے ذریعہ کام کرتے ہیں۔ چوتھا، اس میں بہت زیادہ فرق پایاجا تا ہے کہ مختلف طبقے کے لوگوں کے ذریعہ ماس میڈیا کا استعمال کتنی آسانی سے کیاجا سکتا ہے۔ آپ کو یا وہوگا کہ اس حقیقت کو پچھلے باب میں ڈجیٹل ڈیوا کٹر کے ضور رپیش کیا گیا تھا۔

### 7.1 جدیدترسیل عامه کی شروعات (THE BEGINNINGS OF MODERN MASS MEDIA)

پہلے جدید ترسیل عامہ ادار ہے کی شروعات پر نٹنگ پر ایس یعنی چھاپہ خانہ کے فروغ کے ساتھ ہوئی تھی۔ حالانکہ بہت سے معاشروں میں چھپائی کی تاریخ کئی صدیوں پر انی ہے، لیکن جدید ٹکنالوجی کا استعال کرتے ہوئے کتا ہیں شائع کرنے کا کام سب سے پہلے یورپ میں شروع کیا گیا۔ یہ تکنیک سب سے پہلے جان گوٹن برگ کے ذریعہ 1440 میں فروغ دی گئی تھی۔ ابتدا میں چھپائی کا کام صرف مذہبی کتابوں تک ہی محدود تھا۔

صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی چھپائی صنعت کو بھی فروغ حاصل ہواپریس کے ذریعہ تیار مواد صرف پڑھے لکھے طبقہ اشراف تک ہی محدود تھے۔ اس کے بعد 19 ویں صدی کے وسط میں جب مگنالوجی نقل وحمل اور خواندگی میں مزید ترتی ہوئی تبھی اخبارات عوام تک پہنچنے لگے۔ ملک کے مثلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ایک جیسی خبریں پڑھنے یا سننے کو ملئی گیس ۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیج

پرنٹناگ پریس کا ایك منظراور 1 2ویںصدی میں ٹی وی نیوز روم،هندو ستان

میں ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے جڑا ہوامحسوں کرنے لگے اوران میں ''ہم کا احساس'' فروغ پانے

لگا۔اس سلسلے میں معروف دانشور بینڈ کٹ اینڈ رس کا کہنا کہ اس سے قوم پرتی کے نمو میں مدد ملی اور جوا یک دوسرے کے وجود کے بارے میں نہیں جاننے تھے، وہ بھی ایک فیملی ممبر جیسامحسوس کرنے لگے۔اس سے وہ لوگ جو بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے ان میں بھی باہمی قربت کا احساس پیدا ہوا۔اس طرح اینڈ رس کے مطابق ہم قوم کوایک خیالی کمیوڈی کی طرح مان سکتے ہیں۔

اب آپ یاد تیجے کہ کیسے 19 ویں صدی کے ساجی مصلحین اکثر اخبارات ورسائل میں متعدد ساجی مسائل پر لکھا کرتے سے اور مباحثہ کرتے سے ہندوستان میں برطانوی حکمرانوں کے ذریعہ لائی گئی ادارہ جاتی تبدیلیوں کے نتیج میں ہوئی ۔ نو آبادیاتی حکومت کے طالمانہ کی ابتدا ہندوستان میں برطانوی حکمرانوں کے ذریعہ لائی گئی ادارہ جاتی تبدیلیوں کے نتیج میں ہوئی ۔ نو آبادیاتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی کھل کر مخالفت کرنے والے قوم پرست پر لیس نے استعاریت کے خلاف رائے عامہ کو بیدا رکیا اوران کوچی سمت عطاکی ۔ نیج آبادیاتی ریاست نے قوم پرست پر لیس پر شانجہ کسنا شروع کر دیا اوراس پرسنسرشپ نافذ کردی ۔ اس کی ایک مثال البرٹ بل بی تی تی خلافت کر کے حکور پر پیش کی جاسکتی ہے ۔ قوم پرست تحریک کی تائید کے سبب کیسری (مراشی) ، ماتر بھومی (ملیالم) ، ماتر بھومی (ملیالم) ، ماتر بھومی (ملیالم) ناور وہ نو آبادیاتی حکومت کی ناراضگی جھیلی پڑی لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نمیں ہوا، ان اخباروں کے ذریعہ قوم پرست تحریک کی تائید جاری رہی اوروہ نو آبادیاتی حکمراں کے خاتے کا مطالبہ کرتے رہے ۔ نہیں ہوا، ان اخباروں کے ذریعہ قوم پرست تحریک کی تائید جاری رہی اوروہ نو آبادیاتی حکمراں کے خاتے کا مطالبہ کرتے رہے ۔

### باكس 7.1

- ◄ حالانکدراجارام موہن رائے سے پہلے بھی لوگوں نے پچھاخبارات شائع کرنے شروع کردیے تھے الیکن راحہ رام موہن کے رائے کے ذریعہ بڑگالی میں 1821 میں شائع سمباد کومدی اور فارسی میں 1822 میں
- شائع مرات الا كبر بندوستان كي پهلي اشاعت تقي جن مين قوم پرست اور جمهوري انداز نظرواضح طور پر د كھائي ديا۔
- 🗸 فردون جی مرز بان ممبئی میں گجراتی پریس کے پیش روتھے۔انھوں نے 1822 میں ہی ایک روزانۂ کے طور پر ُباہیے ساحیار' کی شروعات کی تھی۔
  - 👂 ایشور چندودیاسا گرنے 1858 میں بنگالی میں نشوم پر کاش' کی شروعات کی تھی۔
    - 🗸 دى ٹائمنرآف انڈيا كى اشاعت باميے ميں 1861 ميں شروع كى گئے۔
      - > 1865 ميں اله آباد ميں 'پائنير' كى شروعات ہوئى۔
        - ≯ 1868 مین مدراس میل کا آغاز ہوا۔
      - > 1875 ميں كلكته مين اسٹيٹس مين كي اشاعت ہوئي۔
      - 🔻 1876 میں لا ہور میں 'سول اینڈ ملٹری گزٹ کی شروعات ہوئی۔
        - ( دُسِالَى 1948 )

### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورترقی

برطانوی حکمرانی کے تحت ترسیل عامہ کی توسیع اخبارات،میگزین،فلموں اورریڈیو تک ہی محدود تھی۔ ریڈیو پوری طرح ریاست بیٹنی حکومت کی ملکیت میں تھااس لیے اس پر قوم پرستانہ خیالات کا اظہار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اگرچہ اخبارات اورفلموں میںخود مختاری تھی لیکن برطانوی راج کے ذریعہان پر سخت نظر رکھی حاتی تھی۔ انگریزی یا ملنّی زبانوں میں اخبارات اوررسائل کی اشاعت بہت زیادہ بڑے پہانے پر نہیں ہوتی تھی کیونکہ بہت کم لوگ خواندہ تھے۔ تاہم ان کااثر ان کی اشاعت کی تعداد کی نسبت بہت زیادہ تھا کیوں کہ خبر س اوراطلاعات کمرشیل وانتظامی مراکز جیسے بازاروں، تجارتی مراکز ،عدالتوں اورقصبوں میں پڑھی حاتی تھیں۔ برنٹ میڈیا میں رائے عامہ کے مختلف پہلو ہوتے تھے جس میں' آزاد ہندوستان' کے ان کے تصور کے بارے میں اظہار کیا جاتا تھا۔ پیمختلف خیالات آزاد ہندوستان میں بھی جاری رہے۔



### 7.2 آزاد هندوستان میسعوامی ذرائع ابلاغ (MASS MEDIA IN INDEPENDENT INDIA)

### التنظر (THE APPROACH)

آ زاد ہندوستان میں ملک کے پہلے وزیرِاعظم جواہرلعل نہرونے میڈیاسے جمہوریت کے پہرے دار کے طور پڑمل کرنے کے لیے

کہاتھا۔ میڈیا سے بیتو قع کی گئی تھی کہ وہ لوگوں میں خود کفالت اور قومی ترقی کا جذبہ بڑھانے کا کام کرے گا۔ آپ نے گزشتہ ابواب میں بڑھاتھا کہ ہندوستان میں آزادی کے ابتدائی سالوں میں ملک کی ترقی پر کتنا زور دیا گیا۔ مختلف ترقیاتی عمل کے بارے میں عام لوگوں کو مطلع کرنے کا ذریعہ میڈیا ہی تھا۔ تب میڈیا کو چھوت چھات، بچہ شادی اور بیواؤں کے مقاطعہ یا خارج کرنے جیسی ساجی برائیوں، جادولو نا اور شفائے روحانی جیسے عقائد کے خلاف لڑنے کے خلاف لڑنے کے لیے بھی ترغیب دی جاتی تھی۔ ایک جدید شعتی ساج کی تعمیر کے لیے ایک منطقی اور سائنسی مزاج کی

### ىرگرى 7.2

آزادی کے بعد کی دودھائی میں جو لوگ بڑے ھوئے ھیں ان کی نسل میں سے کسی شناساسے ان ڈاکومینٹری فلموں کے بارے میں پوچھیے جوأن دنوں سنیماگھروں میں فلم دکھانے سے پھلے پابندی سے دکھائی جاتی تھیں۔ان کی

یادوں کو لکھیں۔

حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔حکومت کافلم ڈویژن نیوزریل اورڈاکومینٹری فلمیں تیارکرتا تھا۔ اُٹھیں ہرایک سنیما گھر میں فلم شروع کرنے سے پہلے دکھایا جاتا تھا تا کفلم دیکھنے والوں کو حکومت کے ذریعہ چلائے جانے والے ترقیاتی عمل کے بارے میں اطلاع مل سکے۔

### ریڈیو (RADIO)

ریڈیو کی نشریات1920 کی دہائی میں کولکاتہ اور چنٹی میں غیر پیشہ ور نیم 'براڈ کاسٹنگ کلبوں کے ذریعہ ہندوستان میں شروع ہوئیں۔1940 کی دہائی میں دوسری عالمی جنگ کے دوران ایک عوامی نشریاتی نظام کے طور پراس میں اس وقت پختگی آئی جب وہ جنوب مشرقی ایشیا میں حلیف(اتحادی) ملکوں کی فوجوں کے لیے پروپیگنڈہ (تشہیر) کا ایک بڑا ذریعہ بنا۔ آزادی کے حصول کے وقت ہندوستان میں صرف 6ریڈیواٹمیشن تھے جو بڑے شہروں میں تھے اور بنیا دی طور پر شہری سامعین کی ضرور توں کوہی پورا کرتے سے -1950 تک پورے ہندوستان میں کل ملا کر 5,46,200 ریڈیولئسنس تھے۔



امیتارائے (بعد میں ملک) ڈسک جاکی کے طور پر 1944 سے آل انڈیار یڈیولکھنٹو میں ملازمت کرنے والی معروف میڈیا شخصیت اور فلم ناقد تھیں۔اس زمانے میں بہت کم عور تیں ہوا کرتی تھیں۔ بعد میں وہ بی بی ہی اور دیگر بین الاقوامی براڈ کاسٹنگ تظیموں کے ساتھ وابستہ ہو کیں۔خواتین صحافیوں میں بینکر کن امیتا، پی فلم ،ریڈیوٹی وی تقیدو تیمروں اوراولین اخباروں میں اینے کالموں کے لیے جانی جاتی ہیں۔ بشکریا: احمیتا ملك ، نئی دہلی

### باكس7.2

1960 کی دہائی میں سبزانقلاب کے تحت ملک میں جب پہلی بار زیادہ پیداوار دینے والی فسلوں کی کاشت کی جانے گی تو آل انڈیاریڈیونے ہی گاؤں میں ان فسلوں کی تشہیر کرنے میں بڑے پیانے کی مہم کواپنی ذمہداری میں شامل کرلیا اور وہ 1967سے یومیہ بنیاد پر 10 سال سے بھی زیادہ عرصے تک لگا تاران کی تشہیر کرتی رہی۔

اس مقصد کے لیے ملک بھر کے گئی آل انڈیاریڈیواسٹیشنوں میں زیادہ پیدادار دینے والی فسلوں کے بارے میں خصوصی پروگرام تیار کیے جاتے تھے۔ان پروگراموں کی اکائیوں میں مضمون کے ماہرین شامل ہوتے تھے جوکھیتوں میں جاتے تھے اوران کسانوں سے جنھوں نے نئے تتم کی دھان اور گیہوں اگنا شروع کیا تھا،معلومات حاصل کر کے ریڈیو پرنشر کرتے تھے۔

ماخذ َبی - آر - کمار ، ای آر براڈ کاسٹس ڈڈمیك اے ڈیفرنس دی مندو، 31 دسمبر، 2006 چونکہ میڈیا کو ایک نے آزاد ملک کی
ترقی میں فعال ساتھی کے طور پر مانا جاتا تھا؛ اس
لیے آل انڈیا ریڈ ہو کے پروگراموں میں خاص
طور پر خبریں، حالات حاضرہ اور ترقی پر بحث
ہوتی تھی۔ حسب ذیل باکس سے اس زمانے
کے شعور وجذ بے کا پنہ چاتا ہے۔

آل انڈیاریڈیو سے خبروں کے نشریے کے علاوہ تفریح کے لیے چینل وودھ بھارتی 'بھی تھاجوسامعین کی فرمائش پرخاص طور پر ہندی فلموں کے گانے پیش کرتا تھا۔ 1957

ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورترقی

میں آل انڈیاریڈیونے انتہائی مقبول چینل 'وودھ بھارتی' کواپنے میں شامل کرلیا جوجلد ہی اسپانسر پروگرام اوراشتہارات نشر کرنے لگا اورآل انڈیاریڈیو کے لیےایک کمانے والا چینل بن گیا۔

ہندوستانی فلمی گانے اور کمرشیل اشتہارات کو کم تر تہذیب ماناجاتا تھالہذاان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ اس لیے ہندستانی سامعین نے ہندوستانی فلم موسیقی اور دیگر تفریکی پروگراموں سے لطف اٹھانے کے لیے اپنے شارٹ ویوریڈیوسیٹوں کوریڈیوسیلون (جو پڑوی ملک سری لئکا سے نشر ہوتا تھا) اور ریڈیو گوا (جو گواسے نشر ہوتا تھا، جہاں ان دنوں پر تگالی حکمرانی تھی ) سے جوڑلیا۔ ہندوستان میں ان نشریات کی مقبولیت نے ریڈیو سننے اور ریڈیوسیٹوں کی فروخت بڑھادی۔ ان دنوں ریڈیوسیٹ خریدتے وقت گا کہ فروخت کرنے والے سے یہ تھینی بنالیت تھے کہ اس سیٹ سے ریڈیوسیلون یاریڈیوگوا کے پروگرام سنے جاسکتے ہیں یانہیں؟ (بھٹ 1994)

### باکس7.3کے لیے مثق

ا پنے ہزرگوں سے وودھ بھارتی کے پروگراموں کے بارے میں پوچیں کون سی نسل انھیں یادکرتی ہے۔ ملک کے کن حصوں میں بیپ پروگرام زیادہ مقبول تھے؟ ان کے تجربات پر بحث کریں۔ سامعین کی فرمائش کے بارے میں اپنے اوران کے تجربات کا موازنہ کریں۔

جب1947 میں ہندوستان نے آزادی حاصل کی تو آل انڈیاریڈیو کے پاس کل ملا کر چھریڈیواسٹیشنوں کی بنیادی ساخت تھی جو بڑے شہروں میں واقع تھی۔ملک کی 35 کروڑ کی آبادی کے لیے کل 280,000 ریڈیوریسیورسیٹ تھے۔آزادی کے بعد حکومت نے ریڈیونشریات کی بنیادی ساخت کی توسیع کے لیے ریاستوں کی راجد ھانیوں اور سرحدی علاقوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا۔ان سالوں میں آل انڈیاریڈیو نے ہندوستان میں ریڈیونشریات کے لیے ایک وسیع بنیادی ساخت کو فروغ دیا۔یہ ہندوستان کے جغرافیائی ،لسانی اور ثقافتی تنوع کو دیکھتے ہوئے ، قومی ،علاقائی اور مقامی تین سطحوں براینی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔

شروع میں ریڈیوکومقبول بنانے میں اونچی لاگت ایک بڑی رکاوٹ تھی لیکن 1960 کی دہائی میں جبٹرانسسٹر انتقلاب آیا تب ریڈیوزیادہ آسانی سے دستیاب ہونے لگا کیونکہٹرانسسٹر (بجلی کے بجائے) بیٹری سے چلنے گے اور انھیں کہیں بھی آسانی سے لے جایا جاسکتا تھا؟ اس کے ساتھ ہی ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ کم ہوگئیں۔ 2000 میں حالت بہتھی کہ تقریباً 110 ملین خاندانوں (ہندوستان کے دوتہائی خاندان) میں 24 زبانوں اور 44 کا بولیوں میں ریڈیونشریات سی جاتی میں سے ایک تہائی سے بھی زیادہ گھر اور خاندان دیجی علاقوں کے تھے۔

### باکس 7.4

### جنگ، حادثات اورآل انڈیاریڈیو کی توسیع

یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ جنگوں اور حادثات یا آفات کے سبب آل انڈیا ریڈیو نے اپنی سرگرمیوں میں تیز اضافہ کہا۔ 1962 میں جب چین کے ساتھ جنگ ہوئی تو آل انڈیا ریڈیو نے روزانہ پروگرام پیش کرنے کے لیے

ایک talks'اکائی قائم کی۔اگست 1971 میں بنگلا دلیش کا بحران سامنے آیا تو نیوز سروس ڈویژن نے 6 بجے مسیح سے آدھی رات تک ہر گھنٹے خبریں پیش کرنے کی شروعات کی۔1991 کے ایک اور حادثے میں راجیوگا ندھی کے الم ناک قبل کے بعد چوہیں گھنٹے بلیٹن پیش کرنے کا ایک اور قدم اٹھایا گیا۔

### ٹیلی ویژن (TELEVISION)

ہندوستان میں دیہی ترقی کوفروغ دینے ولے کے لیے 1959 میں ہی ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو تجربے کے طور پر شروع کردیا گیا تھا۔ آگے چل کر،اگست 1975 سے جولائی 1976 کے دوران سٹیلا ئٹ کی مدد سے تعلیم دینے کے تجربے 1976 سے تولائی (Satellite کے دوران سٹیلا ئٹ کی مدد سے تعلیم دینے کے تجربے معلاقوں کے دیمی علاقوں کے میں کمیونٹی کے ناظرین کے لیے براوراست نشریات کی شروعات کی پیٹھلیمی نشریات روزانہ چار گھنٹے تک 2,400 ٹیلی ویژن مراکز قائم راست نشر کی جاتی ۔اسی دوران دوردرش کے تحت چار (دہلی ممبئی، سری نگراورامرتسر) میں 1975 تک ٹیلی ویژن مراکز قائم کردیے گئے۔ ہرایک نشریاتی مرکز کے اپنے پروگرام ہوتے تھے جن میں خبریں، بچوں اورخوا تین کے پروگرام ، کسانوں کے پروگرام اورتوا تین کے پروگرام مثامل تھے۔

جب پروگرام کمرشیل بن گئے اوران میں ان پروگراموں کے اسپانسروں کے اشتہارات شامل کیے جانے گئے تو مقصود ناظرین میں تبدیلی واضح طور پردکھائی دینے گئی۔ان تفریج کے پروگراموں میں اضافہ ہوگیا جوشہری صارف طبقے کے لیے ہوتے تھے۔ دہلی میں 1982 کے ایشیائی کھیلوں کے دوران رنگین نشریات کے شروع کیے جانے اور قومی نبیٹ ورک میں تیزی سے توسیع

ىرگرى 7.3

پرانی نسل کے مختلف لوگوں سے ملیں اور پہتہ لگائیں کہ 1970 اور 1980 کی دہائی میں ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں کیا دکھایا جاتا تھا؟ کیاان میں بیشتر لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن دستیابتھا؟

کے نتیج میں آبادی کا ایک بڑا تناسب اس میں شامل ہوگیا۔ یہی وہ وقت تھاجب''ہم لوگ'(85–1984) اور نبیاد (87–1986) جیسے سوپ اوپیرا نشر کیے گئے۔ یہ نہایت مقبول ثابت ہوئے اور دور درشن کے لیے کافی مقدار میں اشتہارات کے ذریعہ آمدنی کمانے کا ذریعہ ثابت ہوئے جیسا کہ آگے چل کر''رامائن'(88–1987) اور مہا بھارت (98–1987) جیسے رزمیوں کے معاملے میں بھی ہوا۔

باکس 7.5

### ہم لوگ: ایک فیصلہ کن موڑ

'ہم لوگ' ہندوستان کاسب سے پہلاطویل سوپ او پیرا تھا۔۔۔۔۔اس نے اولین پروگرام کے ذریعہ تفریکی پیغام میں تعلیمی مواد کو بھی قصداً شامل کرتے ہوئے تفریکا اور تعلیم کی مشتر کہ حکمت عملی کو اپنایا گیا تھا۔ 85-1984 کے دوران 17 مہینوں میں 'ہم لوگ' کی تقریباً 15 قسطیں نشر کی گئیں۔اس ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعہ بھاجی خیالات پرمبنی موضوعات جیسے جنسی مساوات، چھوٹا خاندان اور قومی پیجہتی کوفروغ دیا گیا تھا۔ ہر 22 منٹ کی

### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورتر قی

قسط کے آخر میں مشہور ہندوستانی اداکاراشوک کمار 30 تا 40 سینڈ کے اختتا می خطاب میں قسط وار جے سے حاصل سبق کو مختصراً پیش کیا کرتے تھے۔اشوک کمار ناظرین کے سامنے ڈرامے کے خیالات کوروزمرہ کی زندگی کے ساتھ جوڑ تے تھے۔مثال کے طور پر انھوں نے ایک منفی کردار جوشراب پیتا تھا اورا پی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا، پر تبصرہ کرتے ہوئے ناظرین سے یہ پوچھا،'' آپ کے خیال میں بیسرام جیسے لوگ اتنی زیادہ شراب کیوں پیتے ہیں اوراس کے بعد بڑاسلوک کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کے بین کی عادت کو کیسے کم کیا جاسکتا ہے؟اس کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں کو کیسے کم کیا جاسکتا ہے؟اس کے لیے آپ کیا کرستے ہیں (شکل اورروجرس 1989)'ہم لوگ' کے دیکھنے والوں کے بارے میں مطالعہ کرنے سے یہ پہتا ہے کہ دیکھنے والوں اور'ہم لوگ' کے ان کے پہندیدہ کرداروں کے درمیان اعلی درجے کا ساجیاتی بین ممال ہے۔ مثال کے طور پر،'ہم لوگ' کے ان کے پہندیدہ کرداروں نے اپنے رہائش کمروں کی خلوت میں اپنے پہندیدہ کردار کے بارے میں ملنے کے لیے اپنے پومیے شیڈوں کے معمولات کے لحاظ سے نظابق کیا۔ پہندو بگر کی فکر مت کردار کیا رہے بات چیت کرتے تھے؛ مثال کے طور پر،'بڑکی فکر مت کرو۔ کیریر بنانے کا اپنا خواب مت چھوڑ و

'ہم لوگ' دیکھنے والوں کی تعداد شالی ہندوستان میں 65سے 90 فی صداور جنوبی ہندوستان میں 20سے 40 فی صد تک تھی۔ اوسطاً تقریباً 5 کروڑ ناظرین 'ہم لوگ' کا نشرید دیکھتے تھے۔اس سوپ او پیرا (گھریلو ڈراما) کا غیر معمولی پہلویہ تھا کہ ناظرین سے اس کے بارے میں بڑی تعداد میں 4,00,000 سے بھی زیادہ خط وصول ہوا کرتے تھے، وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ان میں سے زیادہ تر تو' دوردر ش' کے آفیسروں کے ذریعہ کھولے بھی نہیں جاسکتے تھے۔ (شکھل اورروجرس 2001)

### باکس 7.6

'ہم لوگ کے اشتہارات نے ایک نئی صرفی شے میکی 2 منٹ نو ڈلس کوفر وغ دیا۔عوام نے اسے تیزی سے قبول کیا جس سے ٹیلی ویژن کمر ثیل کی قوت کا پتا چلا۔اشتہار دینے والوں نے ٹیلی ویژن اشتہار کے لیے ایر ٹائم خریدنے کے لیے قطار لگادی اور دور در شن کو کمر ثیل بنانے کی شروعات ہوئی۔

### پنٹمیڈیا (PRINT MEDIA)

پرنٹ میڈیا کی شروعات اور ساجی و اصلاحی تحریک نیز قوم پرست تحریک دونوں میں اس کے کردار کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔آزادی کے بعد پرنٹ میڈیانے قوم کی تعبیر کے کام میں اپنی شرکت نبھانے کے کردار کو برابر جاری رکھااوراس کے لیےوہ ترقیاتی امور اور لوگوں کے ایک بڑے طبقے کی آواز کواٹھا تارہا۔ درج ذیل باکس کے مختصراً اقتباس سے آپ کو پیان وابستگی کے مفہوم کا پیتہ جلے گا۔

### باکس 7.7

ہندوستان میں صحافت کو اندرونی آواز'یا تقاضہ (Calling) کے طور پرسمجھاجاتا رہا ہے۔ جب آزادی کی جدوجہداورساجی تبدیلی کی تحریکوں میں تیزی آئی اورجدیدساج میں نے تعلیمی اور کیربرمواقع پیدا ہوئے تب وطن پرستانہ اورساجی اصلاح کی مثالیت اورتصوریت کے جذبے

سے ترغیب پاکر غیر معمولی ذہین لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوسکی جیسا کہ اکثر ایسے کا موں میں ہواکرتا ہے اس روزگار میں واقعتاً پیسہ بہت کم تھا۔ اس روزگار کو پیشے کے طور پر تبدیل ہونے میں کافی وقت لگاجو نہند وجسے اخبار کی شکل میں ہونے والی تبدیلی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بیابتدامیں خالصتاً ساجی اورعوامی خدماتی مشن کو لے کر چلا تھالیکن آگے چل کر کاروباری مہم جوئی میں بدل گیا، حالانکہ اس میں ساجی اورعوامی خدماتی مشن کا جذبہ بھی قائم رہا۔ ماخذ: ایڈیٹوریل۔ بیسٹر ڈمے ، ٹوڈے ، ٹومارو ، دی ہندو ، 13 ستمبر 2003، میں۔ ہی۔ سنجے 2006

میڈیا کوسب سے زبر دست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب1975 میں ایم جنسی کا اعلان کیا گیا اور میڈیا پر سنسر شپ نافذ کی گئی۔خوش قسمتی سے وہ وقت ختم ہو گیا اور1977 میں جمہوریت از سرنو بحال ہوئی، ہندوستان اپنے متعدد مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنے آزاد میڈیا پر جائز طور پر فخر کرسکتا ہے۔

باب کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ماس میڈیا تربیل کے دیگر ذرائع سے مختلف ہے کیونکہ بڑے پیانے پر پونچی ، پیداوار
اور مینجنٹ سے متعلق تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسی ساختی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی کہ کسی دیگر ساجی ادارے کی طرح
ماس میڈیا بھی الگ الگ معاشی ، سیاسی اور ساجی و ثقافتی سیاق و سباق کے لحاظ سے ساخت اور مواد کے لحاظ سے بدلتار ہتا ہے۔ اب
آپ بید کیکھیں گے کہ میڈیا کا مواد اور انداز دونوں ہی مختلف او قات میں کس طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بھی ریاست یعنی حکومت
کوبھی اہم کر دار نبھا نا ہوتا ہے اور بھی باز ارکو۔ ہندوستان میں حالیہ و قتوں میں بیر تبدیلی زیادہ نمایاں طور پر دکھائی دے رہی ہے جس کے
نتیج میں سے بحث بھی شروع ہوگئ ہے کہ جدید جمہوریت میں میڈیا کو کیا کر دار ادا کرنا چا ہیے۔ آئندہ سیشن میں ہم ان نئی باتوں پر
غور کریں گے۔

### (GLOBALISATION AND THE MEDIA) عالم كارى اورميڈيا

ہم گزشتہ باب میں عالم کاری کے دوررس اثرات اورتر سیلی انقلاب کے ساتھ اس کے قریبی تعلق کے بارے میں پڑھ بچے ہیں۔ ترسل کی ہمیشہ بین الاقوامی جہات رہی ہیں جیسے نئی کہانیوں کو جمع کرنا اور ابتدائی طور پر مغربی فلموں کو دوسرے ملکوں میں فروخت کرنا۔تاہم 1970 کی دہائی تک زیادہ تر میڈیا کمپنیاں قومی حکومتوں کے ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے مخصوص گھریلو بازاروں میں عمل پذریر ہیں۔میڈیا صنعت بھی گئی الگ الگ شعبوں میں تقسیم تھی جیسے سنیما، پرنٹ میڈیا،ریڈیواورٹیلی ویژن نشریہ جوایک دوسرے سے آزادرہ کراپنا کام کرتے تھے۔

گزشتہ تین دہائی میں میڈیا صنعت میں گئ تبدیلیاں پیداہوئی ہیں۔اب قومی بازاروں کی جگہ مسلسل تغیر پذیر عالمی بازار نے لے لی ہےاور جدید ٹیکنالوجی نے میڈیا کی مختلف شکلوں کوجو پہلے الگ الگ تھیں، آپس میں ملادیا ہے۔

عالم كارى اور موسيقى

یددلیل دی جاتی ہے کہ موسیقی سے متعلق شکل وہ ہوتی ہے جوکسی دیگر شکل کے مقابل زیادہ مؤثر طور پر۔عالم کاری کو قبول کر لیتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی ان لوگوں تک بھی آسانی سے پہنچ جاتی ہے جو تحریری یا تقریری زبان کو نہیں جانتے۔ذاتی اسٹیر یونظام سے موسیقی ٹیلی ویژن (جیسے کہ MTV)اوری ڈی تک ٹیکنالوجی کی ترقی نے عالمی طور پرموسیقی کی تقسیم کے لیے ترقی یافتہ طریقے پیش کر دیے ہیں۔

### ترسيل كى شكلوں كاامتزاج

اگرچہ موسیقی صنعت محدود بین الاقوامی گروپ کے ہاتھوں میں زیادہ مرکوز ہوتی جارہی ہے پھر بھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے

کہ اس کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہوگیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے آجانے سے موسیقی کو مقامی موسیقی کی دکانوں سے سی ڈی

یا کیسٹ کے طور پرخریدنے کے بجائے ڈجیٹل طور پر ڈا وَن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ عالمی موسیقی صنعت میں اس وقت متعدد

فیکٹریوں، تقسیمی سلسلوں، موسیقی کی دکانوں اور فروخت کرنے والے ملاز مین یا ایک پیچیدہ نیٹ ورک شامل ہے۔

اگر انٹرنیٹ سے ان بھی عناصر کی ضرورت کوختم کر کے موسیقی کو براہ راست ڈا وَن لوڈ کر فروخت کرناممکن ہوتو موسیقی
صنعت میں باقی کیار ہے گا؟

### باکس7.8 کے لیےمثق

باکس میں دیبے گئے مواد کو بغور پڑھیں اور بحث کریں:

- 1۔ چندموسیقی گرویوں یا کارپوریشنوں کے نام دریافت کریں۔
- 2۔ کیا آپ نے بھی اُس رنگ ٹون کے بارے میں سوچاہے جفیں لوگ اپنے موبائل کے لیے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ کیا بہمیڈیا کی مختلف شکلوں کاامتزاج ہے؟
- 3۔ کیا آپ نے ٹیلی ویژن پرکوئی ایباموسیقی مقابلہ دیکھاہے جہاں ناظرین سے ایس ایم ایس کرنے کی توقع کی گئی ہو؟ کیا یہ میڈیا کی مختلف شکلوں کے امتزاج کی ہی مثال نہیں ہے؟ اس میس کون کون ہی تشم شامل ہے؟
- 4۔ کیا آپ ایسے نغموں کا لطف اٹھاتے ہیں جن کے الفاظ آپ نہ سمجھتے ہوں؟ موسیقی کی ایسی نئی شکلوں کے بارے میں آپ کیامحسوس کرتے ہیں، جہاں صرف موسیقی کے اقسام کا ہی نہیں زبان کا بھی امتزاج ہو؟
  - 5۔ کیا آپ نے بھی 'ریپ'اور' بھا گلڑہ' کی ملی جلی موسیقی سنی ہے؟ بیدونوں شکلیں کہاں سے نکلی ہیں؟
- 6۔ غالبًا اور بھی کئی مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ بحث کریں اور اپنے مباحثے کی بنیاد پر ایک مختصر مضمون لکھیں۔

ہم نے موسیقی صنعت اوراس کے دوررس نتائج جوعالم کاری کے سبب پیدا ہوئے ہیں یا ترسل عامہ میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہ باب غالبًاان کے بارے میں ایک جزوی فہم ہی پیدا کرے ۔ نو جوان نسل کے طور پر آپ فراہم کی گئ معلومات کی بنیاد پر پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ عالم کاری کے سبب پرنٹ میڈیا (خاص طور پر اخبارات ورسائل)، الیکٹرانک میڈیا (خاص طور برٹیلی ویژن) اورریڈریومیں کیا کہا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔

## And the award goes to

Advertising awards have a way of never losing their sheen, no matter that the numbers have increased over the years

FEW WEEKS back an advertising awards night was concluded with the usual fanfare, but with an unusual twist. The proudest with the usual fanfare, but with a unusual twist. The proudest with the usual fanfare, but with a substitution of the little fandshi campaign they did for Lifebuoy & at I was last year, when the Grand Effic went to McCann and Marico for the Saffola campaign and the substitution of the Wear while Kurkure crunched away with the best FMCG brand. This was the Consumer Connect award in stituted by the Club, three years back. This awards again has the own uniqueness, if gives a savent again has the own uniqueness, for the wear with the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent. Joint of effectiveness of communication along with creativity. The former is measured by Indica Research and the Club bears the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent. Joint was the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent. In the costs of the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent. In the costs of the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent. In the costs of the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent. In the cost of the costs of the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent. In the cost of the costs of

WITH NEW AWARDS REING INTRODUCED ALL THE TIME-THERE ARE CITY LEVEL AWARDS AND MEDIA SPECIFIC AWARDS-IT SEEMS LIKE THERE'S ONE FOR EVERYONE TO WIN.

### رنٹ مڈیا (PRINT MEDIA)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ تحریب آزادی کی وسعت میں اخبارات ورسائل کتنے اہم تھے۔اکثر بید مانا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن اورانٹرنیٹ کے فروغ سے برنٹ میڈیا کیاہمیت کم ہوجائے گی <sup>ر</sup>یکن ہندوستان میں ہم نے اخبارات کیا شاعت کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔جیسا کہ ہائس میں بتایا گیا ہے کہنٹی ٹیکنالو جیاں اخبارات کی تعداد اوراشاعت بڑھانے میں مددگار رہی ہیں۔ بازار میں چیک دمک والے رسائل بھی اب ملنے لگے ہیں۔

### باکس 7.9

### ہندوستانی زبان کے اخبارات میں انقلاب

گذشتہ چندد ہائیوں میں انتہائی اہم تبدیلیوں میں ہندوستانی لسانی اخبارا نقلاب ہے۔ ہندی، تلیگواور کنڑ زبانوں کے اخباروں میں سب سے زیادہ اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ملک کی طباعتی اشاعتوں میں 2006 سے 2016 کے درمیان7 . 23 ملین پومہ کا پیوں کااضافہ ہوا ہے۔1 . 39 ملین اوسط کا پیوں کی تعداد سے 2016 میں بڑھ کر 8 ۔ 62 ملین ہوگئی ہے۔جو2006 سے 20 16 کے درمیان مرکب سالا نہ شرح تر تی (CAGR) کا 4.87 فیصد ہے۔ چار جغرافیائی علاقوں میں شال میں 7.83 فیصد کا اضافہ نظر آتا ہے۔ جبکہ جنوب،مغرب اورمشرق میں تقریباً 8.4.95 اور 63.2 فیصد تھی۔ ہندوستان میں دوسب سے اوپر کے روز نامے دینک حاگرن اور دینک بھاسکر کی جولائی اور دیمبر 6 2 0 1 کے درمیان تقریباً 92. 3 اور 81 . 3 ملین کی اوسط امتیازی

ماخذ: الدُّنْ بيورو آف سركولىشر:17-2016

ا پناڈ وکی کہانی بھی ہندوستانی لسانی بریس کی کہانی میش کرتی ہے۔ا پناڈ وکے بانی راموجی راؤنے 1974میں اخبارشائع کرنے ہے قبل بڑی کامیابی کےساتھ ایک جیٹ فنڈ بنایا تھا۔1980 کی نصف دہائی میں دیہی علاقوں میں مناسب اسباب سے ہم آ ہنگی مثلاً عراق مخالفتح کی کی دجہ سے تیلگوا خبار ملک کے کونے کونے تک بیچنے کے لائق ہو گیا تھا۔جس نے اسے1989 میں ضلع روز نامہ نکالنے کی ترغیب دی۔جس میں مخصوص اصلاع سنسنی کھیلانے والی خبریں اور اسی ضلع کے گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے حاصل زمرہ بنداشتہار لگائے جاتے تھے۔1998 تک آتے آتے ایناڈو آندھرا بردیش کے دس قصبوں سے شائع ہونے لگا اور کل تیلگو روز ناموں کی اشاعت میں اس کا حصہ 70 فیصد ہو گیا۔

### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورتر قی



ظاہرہے کہ ہندوستانی زبانوں کے اخبارات میں اس حیرت انگیز اضافے کے گئی اسباب ہیں۔ پہلا، ایسے خواندہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ جوشہروں کو بھرت کررہے ہیں۔2003 میں ہندی روزنا ہے 'ہندوستان' کی دبلی ایڈیشن کی 4,000 کا پیال جیپی تعداد میں اضافہ جوشہروں کو بھرت کررہے ہیں۔ 4,000 میں 52 فی صدحقیں جو 2005 تک بڑھ کر 4,25,000 ہوگئی۔ اس کی وجہ بیتی کہ دبلی کی ایک کروڑ سینتا کیس لاکھی آبادی میں 52 فی صد انتر پردیش اور بہار کے ہندی بولنے والے علاقے سے آئے ہیں۔ ان میں 47 فی صدلوگوں کا پس منظر گاؤں ہے بن میں 60 فی صدلوگوں کا بیس منظر گاؤں ہے بن میں 60 فی صدلوگوں کا بیس منظر گاؤں ہے بن میں 60 فی صدلوگوں کا بیس منظر گاؤں ہے بن میں 60 فی صد

دوسرا، چھوٹے قصبوں اور گاؤں میں پڑھنے والوں کی ضرور تیں شہری پڑھنے والوں سے مختلف ہوتی ہیں ہندوستانی زبان کے اخبارات نے مقامی خبروں کے کے اخبارات ان ضرور توں کو پورا کرتے ہیں۔ ملا پلی منور ما'اور'ا یناڈ وُجیسے ہندوستانی زبان کے اہم اخبارات نے مقامی خبروں کے تصور کوخصوصی انداز سے ضلعی اشاعتوں اور ضرورت کے مطابق بلاک اشاعت کے ذریعہ شروعات کی۔ایک دیگر اولین تمل، 'دن تنتی' نے ہمیشہ آسان اور بول چال کی زبان کا استعمال کیا۔ ہندوستانی زبانوں کے اخباروں نے ترقی یافتہ پر بنٹنگ ٹیکنالوجی کو اپنایا اور ضمیمہ اضافی نمبر،اد بی گوشے و کتا بچ شائع کرنے کی کوشش کی۔ 'دینک بھاسکر' گروپ کی افز اکش کا ان سبب کے ذریعہ اپنائی گئی گئی مارکیٹنگ حکمت عملی ہے۔جس کے تحت وہ صارف رابطہ پروگرام، گھر گھر جا کر سروے اور تحقیق جیسے عمل کرتے ہیں۔اس سے ہم پھر اس میڈیا کے لیے ایک شمی ساختی تنظیم کا ہونا ضروری ہے۔

### باکس 7.10

### هندوستان میں اخبارات کی اشاعت میں تبدیلی

قومی ریڈرشپ مطالعہ (NRS 2006) کے حالیہ میں شائع اعدادو شار کے مطابق ہندی زبان بولنے والے علاقوں میں قارئین کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی زبان کے روز ناموں کے پڑھنے والوں کی تعداد میں پچھلے سال کافی زیادہ اضافہ ہوا اور 19.1 کروڑ سب سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی زبان کے روز ناموں اگریزی روز ناموں کو پڑھنے والوں کی تعداد 2.10 کروڑ کے قریب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آرہی ہے۔ ہندی کے روز ناموں میں 'دینک جا گرن' (2.12 کروڑ پڑھنے والے ) اور 'دینک بھاسکر' (2.10 کروڑ قارئین کی تعداد 50 کروڑ تارئین کی تعداد 50 کروڑ تارئین کی تعداد 50 کروڑ تارئین کی تعداد 50 کوئی تبدیلی نہیں آرہی ہے۔ ہندی کے جب کہ دی ٹائمنر آف انڈیا' انگریزی واحدایک ایباروز نامہ ہے جس میں قارئین کی تعداد 50 کا کھسے زیادہ (74 کا کھ) ہے۔ 50 کا کھی پڑھے جانے والے کل 18 روز ناموں میں سے چھ ہندی کے ، تین تمل کے ، دو گجراتی ، ملیا کم اور مراکھی کے اورایک بنگا کی ، تیگواور انگریزی کے ہیں۔ (دی ہندو، دبلی ، 30 اگست 2006)

جب کہ انگریزی کے اخبار جنھیں اکثر' قومی روزنا مے کہاجاتا ہے بھی حلقوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ ملکی زبانوں کے اخبارات کی اشاعت ریاستوں اوراندرونی دیمی علاقوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور پر انگریزی زبان کے اخباروں نے جہاں ایک طرف اپنی قیمتیں کم کردی ہیں، وہیں دوسری طرف ایک ساتھ گئی مراکز میں ابنی الگ اشاعتیں نکا لئے گئے ہیں۔

### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورتر قی

### مرگری 7.4

- 🗸 یة لگائیے که جس اخبار سے آپ بہت زیادہ مانوس ہیں وہ کتنی جگہوں سے نکاتا ہے؟
- ◄ کیا آپ نے غور کیا ہے کہان میں کس شہر کے مفادات اور واقعات کوخصوصی اہمیت دینے والے ضمیعے ہوتے ہیں۔
  - 👂 کیا آپ نے ایسے کئی کمرشیل ضمیموں کو دیکھاہے جوآج کل کئی اخبارات کے ساتھ آتے ہیں؟

### باكس 7.11

# TP-Lask A seem of

### اخبار کی تعدا داشاعت میں تبدیلیاں: میکنالوجی کا کر دار

1980 کی د مائی کے آخری سالوں اور 1990 کی د ہائی کےابتدائی سالوں سےاخبار کے نامہ نگاروں کی ڈیپک سے آخری صفحے کے بروف تک اخبارات پوری طرح خود کار ہوگئے ہیں جس کے سب کاغذ کا . استعال بوری طرح سے ختم ہوگیا ہے۔ابیا ٹکنالوجی ہے متعلق دوتبدیلیوں کے سبب ممکن ہوا ہے: (لین LANs) یعنی لوکل ایر با نبیٹ ورک کے ذریعہ پرسٹل کمپیوٹر (PC) کا نبیٹ ورک کا نظام اورخبر س بنانے والے'نیوزمیکر'جیسے اور دیگر انفرادی ضرورتوں کے مطابق'سافٹ ویروں کےاستعمال کےسبب مدلتی ہوئی ٹکنالوجی نے نامہ نگاروں کے کردار اور کاموں کوبھی بدل دیاہے۔ایک نامہ نگار کے قدیم بنیادی لوازمات شارٹ ہنڈنوٹ بک ہلم، ٹائپ رائٹراور برانے سادے ٹیلی قُون کی جگہ ایک چھوٹے ٹیپ ریکارڈ ر،ایک لیپ ٹاپ یاایک بی سی موہائل یا سٹیلائٹ فون اورموڈم جیسے لواز مات نے جگہ لے لی ہے۔خبروں کو جمع کرنے کے کام آنے والے ان سجی

گنالوجی مے متعلق تبدیلیوں نے خبروں کی رفتار بڑھادی ہے اورا خباروں کے پنجنٹ کوکام کی پخیل کی مقررہ مدت کا بوجھ ختم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اب وہ زیادہ تعداد میں اشاعت کا منصوبہ بنانے اور جدید خبریں فراہم کرنے کے اہل ہوگئے ہیں۔ ملکی زبانوں کے کئی اخبار ہر ضلع کے لیےالگ اشاعت نکا لئے کے لیے انٹیکنالوجیوں کا استعال کررہے ہیں۔ اگرچہ چھیائی مراکز تو محدود ہیں لیکن اشاعت کی تعداد کئی گنابڑھ گئی ہے۔

میرٹھ سے نکلنے والے آمراً جالاً جیسے اخباروں کے سلسلے خبریں جُمع کرنے اور تصویری مواد میں بہتری کے لیے نئ ٹکنالوجی کا استعال کررہے ہیں۔اس اخبار کے پاس اتر پر دلیش اوراتر انچل ریاستوں سے نکلنے والی اپنی بھی تیرہ اشاعتوں کومواد فراہم کرنے کے لیے تقریباً ایک سونامہ نگار ملازم اور تقریباً استے ہی فوٹو گرافر کا ایک نیٹ ورک ہے۔ بھی نامہ نگار خبریں بھیجنے کے لیے پی می اورموڈم آلات سے لیس ہیں اورفوٹو گرافر اپنے ساتھ ڈھیٹل کیمرہ رکھتے ہیں۔ ڈھیٹل تصویر موڈم کے ذریعہ مرکزی نیوز ڈیسک کو بھیجی جاتی ہے۔

بہت سے لوگوں کو بیدڈرتھا کہ الیکٹرانک میڈیا کے فروغ سے پرنٹ میڈیا کی اشاعت میں کمی آئے گی ، لیکن ایسانہیں ہوا بلکہ اس میں وسعت ہی ہوئی ہے۔اس عمل کے سبب اخبارات کو اکثر قیمتیں کم کرنی پڑی ہیں اور نیتجنًا اشتہارات کے اسپانسروں پر انحصار بڑھ گیا ہے اور اس کے نتیج میں اخباروں کے مواد میں اشتہارات کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ باکس 7.13 میں اس عمل کی منطق کو واضح کیا گیا ہے۔

### باكس 7.12

### ایک میڈیا منیجر کے الفاظ میں اسباب کی وضاحت

پرنٹ میڈیا کی مشکل میہ ہے کہ حاصل کے لیے اس کے منصوبے کی تکمیل کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور لاگت پیداوار بھی اونچی ہوتی ہے۔ اخبار یا رسائل کے کورصفحہ پر کہمی قیمت سے ہی اس کی لاگت نہیں نکلتی .....اگر اخبار نکا لنے کی لاگت 5 روپیے ہیں فروخت کررہے ہیں تو اسے اونچی مالی اعانت (سبسڈی) کی بنیاد پر ہی فروخت کررہے ہیں۔ خلا ہرہے کہ آپ کواپنی لاگت نکا لنے کے لیے اشتہارات پر انحصار کرنا ہوگا۔

اس طرح اشتہارات دینے والے پرنٹ میڈیا کے ابتدائی گا بک بن جاتے ہیں ....اس لیے میں پرنٹ میڈیا سے اپنے پروڈ کٹ کے لیے گا بک حاصل کرنے کی کوشش نہیں کررہا ہوں بلکہ میں اپنے اشتہاردینے والوں کے لیے ایسے گا بک حاصل کرتا ہوں جو میرے پڑھنے والے ہیں ....اشتہاردینے والے ایسے گا بکوں کے پاس پہنچنا چا ہتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں، جو زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مُرف کرتے ہیں، جوجلد ہی پروڈ کٹ کو اپنا لیتے ہیں، جو تجربہ کیے جانے میں یقین رکھتے ہیں، جولذت اندوز ہوتے ہیں۔

پریس انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے سابق ڈائر یکٹر نے تفصیلی طور پر اخبارات کامفہوم بیان کیا ہے کہ انھیں اشتہار دینے والے امکانی گا ہکوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔

کی ہفتوں سے میں اولین انگریزی اخباروں پر نظر ڈالٹار ہاہوں، خاص طور پر میں اپنے ملک کے دیہی علاقوں، چھوٹے قصبوں اور بڑھی ہوئی جھکی جھو نیز ٹریوں کی آبادی کی فیلڈر پورٹوں اور مقاموں کو دیکھتار ہاہوں۔ ہماری آبادی کے 70 فی صدلوگ یہاں رہتے ہیں، میرے خیال میں یہ اصل ہندوستان پر شتمال لوگ ہیں .....قومی پر لیس کو ایسی اطلاعات فی صدلوگ یہاں رہتے ہیں، میرے خیال میں یہ اصل ہندوستان پر شتمال لوگ ہیں .....قومی پر لیس کو ایسی ان کے فراہم کرنے کی ہمت کرنا چاہیے جس سے ہمارے پالیسی ساز، سیاست داں، ماہرین تعلیم اور صحافیوں کی ان کے بارے میں رائے وضع ہو سکے جیسا کہ صحافت کے لیے ان کا روایتی کردار بیان کیا گیا ہے، حکمرانی کے نظام پر اخسیں ایک چوکی دار کے طور پر ٹمل کرنا چاہیے۔

(يورهرى 226-299)

### باکس 7.13

اخباروں کی کوشش اپنے پڑھنے والوں کی تعداد اور مختلف گروہوں تک رسائی رہی ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اخبار پڑھنے کی عادتیں بدل گئی ہیں جب کہ بوڑھے لوگوں کی عادت اخبار کو پوری طرح پڑھنے کی ہے وہیں نوجوان اکثر اپنی

### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اور ترقی

مخصوص دلچیپیاں رکھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ کھیل، تفریخ یا ساجی گفتگو جیسے موضوعات سے متعلق براہ راست پہنچ جاتے ہیں۔ پڑھے والوں کی دلچیپیوں میں فرق ہونے کے سبب اخبار کو متلف قسم کی روداد تحریر کرنی چاہیے جو مختلف دلچیپیوں کے حامل لوگوں کے ایک وسیع حلقے کوراغب کر سکے۔ اس لیے اخبار اکثر معلومات کے ساتھ ساتھ تفریخ کے مواد کو پیش کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں تا کہ ہر طرح کے قارئین کی دلچیسی بنی رہے۔ اخباروں کی اشاعت اب بعض روایتی قدروں کے لیے وقف ہونے سے متعلق نہیں رہی ۔وہ ابھی صرفی شے بن گئے ہیں جب تک بی تعداد ہڑی ہے فروخت کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے؟

### باکس7.13 کے لیے شق

متن کو بغور پڑھیں۔

1۔ آپ کے خیال میں کیا قار نین بدل گئے ہیں یا خبارات؟ بحث سیجے۔

2۔ معلومات مع تفریح پر بحث کریں، کیا آپ اس کی چندمثالیں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں انفوٹمنٹ کے اثر ات کیا ہوں گے؟

### ثیلی ویژن (TELEVISION)

1991 میں ہندوستان میں ایک ہی ٹی وی چینل دور درشن تھا جس پر ریاست کا کنٹرول تھا،کیکن 1998 تک تقریباً 70 چینل

ہوگئے۔1990 کی دہائی کے نصف سے غیر سرکاری چیناوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے۔2000 میں جب دوردر تن 20 سے زیادہ چیناوں پراپنے پروگرام نشر کررہا تھا،غیر سرکاری ٹیلی ویژن نبیٹ ورک کی تعداد 40 کے آس پاس تھی۔غیر حکومتی سٹیلا کٹ ٹیلی ویژن میں ہونے والا یہ چیرت انگیز اضافہ عصری ہندوستان میں نمایاں ترقیوں میں سے ایک ہے۔2002 میں اوسطاً 13.4 تعداد بڑھ کر 5 0 0 2 میں 19 ملین ہوگئی ہے۔ تعداد بڑھ کر 5 0 0 2 میں 19 ملین ہوگئی ہے۔ تعداد جارکروڑ تھی جو بڑھ کر 5 0 0 2 میں والے گھروں کی تعداد جارکروڑ تھی جو بڑھ کر 5 0 0 2 میں 1 6 ملین



ہوگئی۔ٹی وی رکھنےوالے بھی گھروں میں اب56 فی صد گھروں میں سٹیلا ئٹٹی وی سے استفادہ ہور ہاہے۔

1991 کے نیجی جنگ نے (جس نے سی این این چینل کو مقبولیت عطا کی) اور اسی سال ہا نگ کا نگ کے ہوام پو آئیچنسن کردی کروپ کے ذریعہ شروع کیے گئے آسٹار ٹی وی نے ہندوستان میں غیر سرکاری سٹیلا ئٹ چینلوں کی آمد کی نشان وہی کردی تھی۔1992 میں ہندی زبان کے تفریکی سٹیلا ئٹ چینل زی ٹی وی نے ہندوستان میں کیبل ٹیلی ویژن کو اپنے پروگرام دینے شروع کردیے تھے۔2000 میں ہندوستان میں 40 غیر سرکاری کیبل اورسٹیلا ئٹ چینل دستیاب ہو چکے تھے، ان میں سے کہوا لیسے بھی تھے جو صرف علا قائی زبانوں کی نشریات پر مرکوز تھے جیسے س ۔ ٹی وی، اینا ڈو۔ ٹی وی، اور ۔ ٹی وی، راج۔ ٹی وی اور ایشیا نیٹ، اسی دوران زی ٹی وی نے بھی کئی علا قائی نیٹ ورک شروع کیے جو مراشی، بٹکلہ اور دیگر زبانوں میں پروگرام نشر کرتے ہیں۔

1980 کی دہائی میں جہاں ایک طرف دوردرشن کی توسیع تیزی سے ہورہی تھی وہیں کیبل ٹیلی ویژن صنعت بڑے ہندوستانی شہروں میں فروغ ہور ہاتھا۔وی می آرنے دوردرشن کے واحد چینل پروگرامنگ کے متبادلات فراہم کرکے ہندوستانی ناظرین کے لیے تفریح کے متبادلات میں ٹی گنااضافہ کردیا۔ نجی گھروں اور کمیوڈی کی نشست والے کمروں میں ریڈیو پروگرام دیکھنے کی سہولت میں بھی اضافہ ہوا۔ویڈیو پروگراموں میں زیادہ تر ملکی اوردرآ مد شدہ دونوں طرح کی فلموں پر مبنی تفریحات شامل شھیں۔1984 تک ممبئی اوراحمد آباد جیسے شہروں میں کاروباری مہم نے زور پکڑا جوایک دن میں کی فلمیں دکھانے کے لیے اپارٹمنٹ عمارتوں میں تارلگانے گئے۔ کیبل چلانے والوں کی تعداد جو 1984 میں 100 تھی، بڑھ کر 1988 میں 1992،1,200 میں میں 1988 میں 1000 تھی، بڑھ کر 1988 میں 1992،1,200 میں میں 1988 میں 1000 تھی۔ 1992،1,200 میں میں 1988 میں 1000 ہوگئی۔

اسٹار ٹی وی، ایم ٹی وی، چینل وی، ہونی اور دیگر جیسی کثیر ملکی کمپنیوں کی آمد ہے بعض لوگوں کو ہندوستانی نو جوانوں اور ہندوستانی نقافت پران کے مکنا اثرات کے بارے میں فکر پیدا ہوئی کئین زیادہ ترکثیر ملکی ٹیلی ویژن چینیاوں نے تحقیق کے ذریعہ بیہ جان لیا کہ ہندوستانی ناظرین کے ختلف گروپوں کو راغب کرنے کے لیے معروف پروگرام وں کا استعال ہی زیادہ مؤثر ہوگا۔ سوٹی انٹریششل کی ابتدائی حکمت عملی بیر رہی کہ ہر ہفتے 10 ہندی فلمیں دکھائی جا کیں اور بعد میں جب انٹیشن اپنے ہندی پروگرام تیار کرلے تب دھیہ ہوگئے ہیں یانے ہندی گیستان کہ ہر ہفتے 10 ہندی فلمیں دکھائی جا کیں اور بعد میں جب انٹیشن اپنے ہندی پروگرام تیار کرلے تب ایک حصہ ہوگئے ہیں یانے ہندی گیستان (بناریکس) میں شروع کردیا ہے۔ اسٹاراسپورٹراورای ایس پی این دو ہری کمنٹری یا ہندی میں ایک انڈریک چیا ہے۔ اسٹاراسپورٹراورای ایس پی این دو ہری کمنٹری یا ہندی میں ایک اور کی جو اور کی ہیں۔ مقامی بنانے کا سب سے ڈرامائی طریقہ غالبًا سٹار ٹی وی کے ذریعہ اپنا گیا۔ اشار پلس چینل جو شروع میں ہا گک کا نگ میا بیا جانے والا پوری طرح عام تفریخ کا ایک چینل تھا، نے اکتو بر 1996 سے شام 7 اور 9 کے دوران ہندی زبان کے پروگرام وں دیے شروع کردیے۔ پھر فروری کو اور کی جو اس کا اسٹریک چینل تھا، نے اکتو بر 1996 سے شام 7 اور 9 کے دوران ہندی زبان کے پروگرام وں سن بیٹ کی وی آئے گیس پوائٹ کا بیاں کا بین الاقوا می چینل تھا، نے اکتو بر 20 کوئی دونوں ریاست ہائے متحدہ امریکا کے اپنے پروگراموں شام تھی ہوئی گا ہوں گا ہوں کیا ہوں کوئی دونوں ریاست ہائے متحدہ امریکا کے اپنے پروگراموں صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ زبان کوئی دومری ہوا در کہائی کا ماحول کوئی اور ۔ کیا آئپ نے بھی کوئی ڈب (صوتی نگارش) کیا ہوا صورت میں پیدا ہوتی کیا رہائی کوئی دوری ہوں کیا تو ہوں۔

### باکس 7.14

پرنس نام کا یک پانچ سالہ کا بچہ ہر یانہ کے کروکشیر ضلع کے الڈیمڑی گاؤں میں 55 فٹ سے گہرے ٹیوب ویل کے لیے کھود ہے گئے گڈھے میں گرگیا اور 50 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد فوج کے ذریعہ باہر نکالا جاسکا۔اس کے لیے فوج نے ایک دوسرے گڈھے سے متوازی سرنگ کھودی۔ بچہ جس شفٹ یا سرنگ میں بھنساہوا تھا اس میں بندسرکٹ والا ٹیلی ویژن کیمرہ (CCTV) کھانے کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ دونیوز چینیلوں نے اپنے دیگر بھی پروگرام چھوڑ کر لگا تار دودنوں تک اس بچے کی فلم دکھانا جاری رکھا،جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ بچہ کتنی بہادری کے ساتھ کیڑے مکوڑوں سے لڑر ہا ہے،سور ہا ہے بااپنی مال کو چیخ چیخ کر پکارر ہا ہے، یہ سب ٹی وی کے پردے پردکھایا جار ہا تھا۔ انھوں نے مندروں سے باہر پچھاوگول کا انٹر ویوبھی لیا اور میہ پوچھا کہ'' آپ پرنس کے بارے میں کیا محسوں کررہے ہیں؟''انھول نے لوگول سے یہ بھی کہا کہ ہمیں پرنس کے باہر پچھاوگول کا انٹر ویوبھی کیا اور میں پرنس کے بارے ملک میں شدید برخد باتی ہے ایس ایم الیس ایم الیس ماحل پیدا ہوگیا اور لوگول کو مندروں ، جبچہوں اور گردواروں میں پرنس کی سلامتی کے لیے دعا ئیں کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ایی اور بھی کئی مثالیس ہیں جب ٹی وی کولوگول کی انفرادی زندگی میں دخل کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ایں اور بھی کئی مثالیس ہیں جب ٹی وی کولوگول کی انفرادی زندگی میں دخل کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ایہ اور جبی کئی مثالیس ہیں جب ٹی وی کولوگول کی انفرادی زندگی میں دخل کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ایہ بیا ہوگیا میں بیا ہی ہوئی میں دول کی دول کی کے دعا ئیں

### باکس7.14 کے لیے مثق

آپ نے ٹیلی ویژن پر پرنس کے دفاع کے مل کودیکھا ہوگا۔اگرنہیں تو آپ کسی ایسے واقعہ کو منتخب کریں اور درج ذیل نکات پر کلاس میں مباحثے کا انعقاد کریں۔

- . 1۔ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کوراغب کرنے کے لیےا پسے واقعات کے راست نشریے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ٹیلی ویژن کے چینلوں کی الیم مسابقت کا کیااثر ہوگا؟
  - 2۔ کیااس مسکے کو ٹیلی ویژن کیمروں کے ذریعیہ تاک جھانک (چنددوسر بے لوگوں کے نجی یا ذاتی کمحات پرنظر ) کے طور پر لے سکتے ہیں؟
- 3۔ کیا بیددیمی علاقے کے غریب لوگوں کے حالات پر روشنی ڈالنے کے لیے ٹیلی ویژن میڈیا کے ذریعہادا کیے گئے مثبت کر دار کی مثال ہے؟

زیادہ ترچینل ہفتے میں ساتوں دن اور دن میں چوبیس گھنٹے چلتے ہیں۔ان میں اخباروں کی شکل جان دار اور غیررتمی ہوتی ہے۔اخباروں کو پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ فوری،جمہوری اور قریبی بنادیا ہے۔ٹیلی ویژن نے عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔اخباروں کو پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ فوری،جمہوری اور قریبی کرتا جارہا ہے۔اس سے ہمارے سامنے بیسوال پیداہوتا ہے۔

کیا سنجیدہ،سیاسی اور معاشی مسائل کو نظر انداز تو نہیں کیا جارہا ہے۔

ہندی اور انگریزی میں خبر دینے والے چیناوں کی تعداد مستقل بڑھتی جارہی ہے۔ اسی طرح علاقائی چینل بھی بڑھ رہے ہیں اور ان سب کے ساتھ ہی، 'ریا لیٹی شو'، 'نائک شو'، 'بالی ووڈ شو'، 'فیملی ڈرائے'، 'انٹر یکٹیوشو'، کھیل شو'اور مزاحیہ شو'بڑی تعداد میں منعقد کے جارہے ہیں۔ تفریحی ٹیلی ویژن نے بڑے ستاروں کا ایک نیا گروپ پیدا کردیا ہے جن کے ناموں سے ہرخاندان مانوس ہوگیا ہے اور مقبول رسائل اخبارات کے گپ شپ کالموں میں ان کی خجی زندگی ، رقابت کے قصے جرے ہوتے ہیں' کون بے گا کروڑ پی' یا

'انڈین آئیڈل'یا' بگ باس'جیسے'ریالیٹی شؤون بددن مقبول ہوتے جارہے ہیں۔ان میں سے زیادہ تریروگرام مغربی پروگراموں کے خطوط پر تیار کیے گئے ہیں ۔ان میں سے کن کن پروگراموں کوانٹر کیٹیوشؤ،گھریلوڈ رامے، ناٹک شویارلیٹی شوکہا جاسکتا ہے۔ بحث کریں۔

ماکس 7.15

سوپ او پیرا

سوپاو پیرا( گھریلو قسط وار ڈرامے )الیی کہانیاں ہیں جوسلسلہ وار دکھائی جاتی ہیں۔وہسلسل چلتی رہتی ہیں،انفرادی کہانیاں ختم ہوسکتی ہیںاورمختلف کردار طاہراورغائب ہوتے رہتے ہیں لیکن خود'سوب' یا کہانی تب تکنہیں ختم ہوتی جب تک اسے پوری طرح نشریات سے واپسنہیں لےلیاجا تا۔سوپاو پیراایک تاریخ لے کر چلتے ہیں جس سے با قاعدہ دیکھنےوالے واقف ہوتے ہیں۔ وہ کر داروں ،ان کی شخصیت اور زندگی کے تج بات سے مانوس ہوجاتے ہیں۔

### ریڈیو (RADIO)

### Can you talk your walk? GenZ has tuned into a new career

# $(A_t)(A_t)$

I'd sit alone and watch your light, My only friend through teenage nights, And everything I had to know. I heard it on my radio... You had your time you had the power, You 're yet to have your finest hour, Radio... Radio Ga Ga...

ong ago when Queen's Freddie Mercury sung Radio Ga Ga, maybe it was a subtle reference to the finest hour which we are witnessing now — the radio boom which is bud and clear. This boom has made radio jockeying areer option for the hip and happening

of wannabe RJ's who thronged the Fever 104 stall at the recently-held HT Youth Nexus made our conviction further stronger. The fever is certainly on the rise.

It's the right choice

But what has made RJ-ing the coolest choice? Persomething more and ex

2000 میں آل انڈیاریڈیو کے بروگرام ہندوستان کے سبھی دوتہائی گھر خاندانوں میں 4 2زبانوں اور 4 4 1 بولیوں میں 2 1 کروڑ سے بھی زیادہ ریڈ پوسیٹوں پر سنے جاسکتے تھے۔2002 میں غیر سرکار ملکیت والے ایف ایم ریڈیو اسٹیشنوں کے قیام سے ریڈیو پر تفریج کے پروگراموں میں اضافہ ہوا۔ سامعین کو راغب کرنے کے لیے نجی طور پر چلائے جانے والے ریڈ یواسٹیشن اینے سامعین کو تفریج فراہم کرنے کی جنتجو کرتے ہیں۔ چونکہ غیر سرکاری طور پر چلائے جانے والے ایف ایم چینلوں کوکوئی سیاسی نیوزبلیٹن نشر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے لہذاان میں سے بہت سے چینل اینے سامعین

haps, it is the rising level of awareness among youngsters, who want traordinary when it comes to career. No run of the mill stuff for them because they are willing to risk and experiment. As actress Preity Zinta, who was an RJ in

کو بنائے رکھنے کے لیے خاص قتم کی مقبول موسیقی میں اپنااختصاص رکھتے ہیں۔ایک اسی طرح کے ایف ایم چینل کا دعوا ہے کہ وہ دن بھرہٹ یا مقبول گانے ہی پیش کرتا ہے۔زیادہ تر ایف ایم چینل جو کہ نوجوان شہری پیشہ وروں اورطلبامیں مقبول ہن، اکثر میڈیا گروبوں کے ہوتے ہیں۔جیسے ٔ ریڈیومرچی'ٹائمنرآف انڈیا گروپ کا ہے'ریڈانیف ایم'لیونگ میڈیااور 'ریڈیوسٹی' ایٹارنیٹ ورک کی ملکیت میں ہے۔لیکن نیشنل بیلک ریڈیو (پوالیساے) یا بی بیسی (پوکے) جیسے آزادریڈیواٹیشن جو براڈ کاسٹنگ میں لگے ہوئے ہیں ہمارے براڈ کاسٹنگ ہمارےمنظرسے باہر ہیں۔

دونوں ہی فلمیں عصری دور کے ماحول کی ہیں۔ رنگ دیے بنتی 'میں ریڈ یوکوتر بیل کے سرگرم ذریعہ کے طور پر استعال کیا گیا ہے حالانکہ دونوں ہی فلمیں عصری دور کے ماحول کی ہیں۔ رنگ دیے بنتی 'میں کالج کا ایک مختی غصہ ورنو جوان بھگت سکھے کی کہانی سے تزغیب پاکر ایک وزیر کوفتل کر دیتا ہے اور عوام تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آل انڈیا ریڈ یوکوا پنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ جب کہ 'گے رہومنا بھائی 'میں ہیروئن ایک ریڈ یوجا کی ہے جوا پنے دل اور گلے کی پوری آ واز میں 'گڈ مارنگ ممبئ!' کے ساتھ ملک کو جگاتی ہے اور ہیروہ بھی ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے ریڈ یوا شیشن کا سہارالیتا ہے۔

الف ایم چینلوں کے استعال کا امکان بہت زیادہ ہے۔ ریڈیو اسٹیشنوں کی مزیدنج کاری اور کمیونٹ کی ملکیت والے ریڈیو اسٹیشنوں کے شروع ہونے کے نتیج میں ریڈیو اسٹیشنوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔مقامی خبروں کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان میں ایف ایم چینلوں کو سننے والے گھروں کی تعداد نے مقامی ریڈیو کے ذریعہ نیٹ ورک حاصل کرنے کے عالم گیر رجحان کوتقویت پہنچائی ہے۔ ینچو یے گئے باکس سے نہ صرف یہ کہ ایک دیمی نوجوان کی اختراع کی صلاحیت کا پہتہ چاتا ہے بلکہ مقامی ثقافتوں کی مگہداشت کی ضرورت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

### باکس 7.16

### یہ برصغیرایشیامیں شایدایک دیمی ایف ایم ریڈ بواطیش ہے

یٹرانس میشن ساز وسامان جس کی قیمت کافی کم ہے۔۔۔۔۔شاید و نیا ہیں سب سے ستا ہولیکن مقامی لوگوں کو یقیناً بہت عزیز ہے۔ ہندوستان کی شالی ریاست بہار میں ایک سہانی صبح کورا گھومہۃ نام کا ایک نوجوان اپنے گھر میں تیار کیے گئے الیف ایم ریڈ یواشیشن شروع کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ را گھو کی چھوٹی مرمت کی دکان اور ریڈ یواشیشن کے 20 کلومیٹر (12 میل) کے دائر سے میں رہنے والے ہزاروں گاوؤں والے آمادہ ہوا۔ را گھو کی چھوٹی مرمت کی دکان اور ریڈ یواشیشن کے 20 کلومیٹر (12 میل) کے دائر سے میں رہنے والے ہزاروں گاوؤں والے آمادہ ہوا۔ را گھو کی چھوٹی مرمت کی دکان اور ریڈ یواشیشن کی پراعتاد آواز ریڈ یولہروں پر تیر نے گئی ۔'' گڈ مارنگ را گھوا نیف ایم منصور پور میں آپ کا استقبال ہے۔ اب اپنے پیند یدہ گانے سنے کا اعلان را گھو کے دوست اور رابطہ کار شبھو کی آواز میں سنائی پڑتا ہے جو مقامی موسیقی کے ٹیپوں کے ڈھر سے گھر ہوئے سیاوٹیپ کے پلاسٹر لگ مائیکرونون میں بولتا ہے۔ اگھوٹ کا کھوٹ کو دور در از کا ایم ایف ریڈ یواشیشن فلمی گانے سنا تا ہے اور ایچ آئی وی اور نے گھلنے والی اور پولیوجیسی بیاریوں کے بارے میں عوامی مفاد کی خبریں اور بے باک مقامی خبریں بھی دیتا ہے جن میں گم شدہ بچوں اور نے گھلنے والی مقامی دکانوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ را گھواور اس کا دوست را گھو کی چھروالی دکان پر یا الیکٹر آئٹس شاپ سے اپناد کے ریڈ یواشیشن مقامی دکانوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ را گھواور اس کا دوست را گھوکی چھروالی دکان پر یا الیکٹر آئٹس شاپ سے اپناد کے ریڈ یواشیشن

جگہ تنگ ہے .....جھونپرٹا کرائے کا ہے جس میں موہیقی گھرے ٹیپ اور زنگ گئے بجلی کے ساز وسامان کا ڈھیرلگاہے اور مرمت کا کام کرنے والے داگھو کی دکان کے ساتھ ساتھ دیٹہ پواٹٹیشن کا بھی کام ہوتا ہے۔

وہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہولیکن اس کے دلی الیف ایم اسٹیشن نے اسے مقامی سیاست دانوں سے زیادہ مقبول بنادیا ہے۔ را گھو کے ریڈ ہوسے عشق کی شروعات 1997 سے ہوئی جب اس نے ایک مقامی مرمت کی دکان میں ایک مستری کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ جب دکان کا مالک وہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا تو کینسر میں مبتلا زرعی مزدور کے بیٹے را گھونے ایک دوست کے ساتھ مل کروہ جھونپڑی لے لی۔ 2003 میں

کسی وقت را گھوکو جوتب تک ریڈیو کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ غربت میں مبتلاریاست بہار میں جہاں بہت سے علاقوں میں بجلی نہیں ہے، سے بیٹری سے چلنے والے ٹرانسسٹر ہی تفریح کا سب سے مقبول عام ذریعہ ہے۔"اس خیال کے پختگی آنے اورالی کے تیار کرنے میں جوایک متعین ریڈیو فریکونی پراپنا پروگرام نشر کرسکے، کافی وقت لگ گیا۔ کٹ پر 50 روپے کی لاگت آئی" را گھو کے مطابق نشریہ کٹ ایک ایڈیئینے کے ساتھ لمبے بانس پر پاس کے ایک تین منزلہ سپتال پرلگا ہے۔ ایک لمبا تاراس نشریاتی آلے کو نیچے را گھو کے ریڈیو جھونی ٹرے میں گئے گھڑ گھڑ اہٹ کرنے والے، گھر کے بنے پرانے اسٹر یو کیسٹ بلیئر سے جوڑ تا ہے۔ تین دیگر زنگ گئے مقامی طور پر بنے بیٹری سے چلنے والے ٹیپ ریکارڈ رنگین تاروں اورا یک بے تار مائیکر فن کے ساتھ اس سے جڑے ہیں۔

را گھو کے جھونپڑے میں ایک مقامی بھوج پوری، بالی ووڈ اور بھکتی گیتوں کے کوئی 200 ٹیپ ہیں جنھیں وہ اپنے سامعین کے لیے بجا تا ہے۔ را گھوکاریڈ یواٹیشن اس کا ایک شوق ہے۔ وہ اس سے کچھ کما تانہیں ہے۔ وہ اپنی الیکٹرا نک مرمت کی دکان سے کوئی دو ہزار روپ ماہانہ کمالیتا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک جھونپڑے میں رہتا ہے، یہنیں جانتا کہ ایک ایف ایم آٹیشن چلانے کے لیے عکومت سے لائسنس لینا ہوتا ہے۔ 'میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ میں نے تو یہ پیشر تجسس کے ساتھ شروع کر دیا تھا اور ہر سال اس کا نشریاتی علاقہ بڑھتا گیا۔

وہ کہتا ہے اس لیے جب چندلوگوں نے اس سے بیکہا کہ اس کاریڈیوائیشن ناجائز ہے تو اس نے اسے واقعی بند کردیا، کین مقامی گاؤں والوں نے اس کے جھونپرٹ کو گھیرلیا اور اسے اپنی خدمات پھر شروع کرنے کے لیے راضی کرلیا۔مقامی لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں کدرا گھوکا' ایف ایم منصوریور 1'کے یاس کوئی سرکاری لائسنس ہے یانہیں۔وہ تو بس اسے پیار کرتے ہیں۔

''میرے اشیشن کومردوں سے زیادہ عورتیں سنتی ہیں'' وہ کہتا ہے۔''اگر چہ بالی ووڈ اورمقامی بھوج پوری گانے بہت ضروری ہیں کیکن میں طلوع آفتاب اورغروب آفتاب کے وقت عورتوں اور ہزرگوں کے لیے بھکتی گیت بھی نشر کرتا ہوں۔''چونکہ گاؤں والوں کے پاس را گھوکو فون کرنے کی سہولت نہیں ہے،اس لیےوہ گیتوں کی فرمائش دستی طور پر تحریر پیغاموں کے ذریعہ یا پڑوس کے عوامی ٹیلی فون دفتر کوفون کر کے سیجتے ہیں۔ایک ریڈیو اسٹیشن کو چلانے والے کے طور پر را گھوکی شہرت دوردورتک بھیل گئی ہے۔لوگوں نے اس کے ریڈیو اسٹیشن پر کام کرنے کے لیے کھا ہے اور اس کی ٹکنالوجی کوخرید نے میں اپنی و کچھی دکھائی ہے۔

ماخذ:بی بی سی نیوز:(امرناته تیواری کر ذریعه)اشاعت:جی ایم ٹی ،بی بی سی، ایم ایم وی

### خلاصه (CONCLUSION)

اس حقیقت پرزیادہ زوردینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ترسیل عامد آج ہمارے انفرادی اورعوامی زندگی کالازمی جزوبن چکا ہے۔ یہ باب ہماری زندگی میں میڈیا سے متعلق بھی تجربات کو ظاہر نہیں کرسکتا۔ یہ تو ہمیں یہی سمجھا سکتا ہے کہ ترسیل عامہ یا عصری ساج کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں میڈیا سے متعلق مختلف پہلوؤں پر توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے: ریاست اور بازار کے ساتھ میڈیا کا تعلق ، اس کی ساجی تنظیم اور مینجنٹ ، قارئین اور سامعین کے ساتھ اس کا رشتہ دوسر لفظوں میں یہاں ان پابند یوں جن مے تحت میڈیا اپنا کام کرتا ہے اور متعدد طریقوں جن سے ہماری زندگی کومتا شرکرتا ہے ، پرنظر ڈالی گئی ہے۔

### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورتر قی

1۔ اخبار کی صنعت میں جو تبدیلیاں واقع ہور ہی ہیں،ان کا خاکہ پیش کیجیے۔ان تبدیلیوں کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ 2۔ کیا ایک عوامی ترسیل کے ذریعے کے طور پرریڈیوختم ہور ہا ہے؟ لبرلائزیشن کے بعد بھی ہندوستان میں ایف ایم اسٹیشنوں کی امکانی قوت پر بحث کریں۔

امھای ہوت پر جت سریں۔ 3۔ ٹیلی ویژن کے ذریعہ جو تبدیلی ہورہی ہے اس کا پیۃ لگا ئیں اور بحث کریں۔

حواله جات (REFERENCES)

Bhatt, S.C. 1994. Satellite invasion in India. Sage. New Delhi.

Butcher, Melissa. 2003. Transnational television, Cultural Identity and

change: When STAR Came to India. Sage. New Delhi.

Chaudhuri, Maitrayee. 2005. 'A Question of Choice: Advertisements, Media and Democracy' Ed. Bernard Bel et. al. *Media and Mediation Communication Processes*. pp.199-226. Sage. New Delhi.

Chatterji, P.C. 1987. Broadcasting in India. Sage. New Delhi.

Desai, A.R. 1948. *The Social Background of Indian Nationalism.* Popular Prakashan. Bombay.

Ghose, Sagarika 2006, 'Indian Media: A flawed yet robust public service' in

B.G. Verghese (Ed.) *Tomorrow's India: Another tryst with destiny.* Viking. New Delhi.

Joshi, P.C. 1986. *Communication and Nation-Building*. Publications Divison GOI. Delhi.

Jeffrey, Roger. 2000. India's Newspaper Revolution. OUP. Delhi.

More, Dadasaheb Vimal. 1970. 'Teen Dagdachachi Chul' in Sharmila Rege

Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonies.

Zubaan/Kali. Delhi, 2006

Page, David and Willam Gawley. 2001. Satellites Over South Asia. Sage. New Delhi.

Singhal, Arvind and E.M. Rogers. 2001. *India's Communication Revolution*. Sage. New Delhi.

